# اسلامی ثقافت کا قدیم شهر "منصوره" (تاریخی و سیاسی جغرافیا)

# MANSORA AN ANCIENT CITY OF ISLAMIC CIVILIZATION: HISTORICAL AND POLITICAL GEOGRAPHY

Faizan Jafar Ali

#### Abstract:

Like geographers, historians have also dealt in their books with the conditions of the earth, its longitudinal and altitudinal dimensions, boundaries etc that have been connected directly with human life. Furthermore, historians have discussed sociopolitical and religious conditions of a territory with respect to its significance. The Muslim historians and geographers of the first Islamic century have gathered information regarding the newly-established Muslim cities of the aforementioned century; Mansora is among those cities which was built after the Islamic conquest of Sindh. It is considered first city of Islamic civilization in Sindh. This article discusses the following questions in the light of the available historical and geographical information and documents. This article shows that in which part of the Sindh Mansora was situated? When it was built? Where it is located in present day Pakistan? What is its historical and geographical significance?

Key words: Geography, Mansora, Sindh, Early Islam, Islamic Culture.

كليدى كلمات: جغرافيا، منصوره، سنده، صدر اسلام، اسلامي ثقافت.

#### تمهيد

جغرافیاایک ایباعلم ہے جس کے ذریعہ ہم زمان و مکان کے رابطے اور انبانی زندگی کے مختلف گوشوں کو تاریخ کے ترازو پر پر کھتے ہیں۔ جغرافیا دانوں کی طرح مور خیبن نے بھی زمین کی تمام ترکیفیت، طول و عرض حدود، راستوں و غیرہ سے متعلق ان گوشوں کو اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے جن کا رابطہ با قاعدہ طور پر انسانی زندگی سے رہا ہے۔ اسی طرح مور خیبن کا دوسر اکام یہ بھی رہا ہے کہ کسی علاقہ یا سرزمین کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے تمام ترکوا کف یعنی اقتصادی سابی ومذہبی حالات سے آگائی کرائی ہے۔ اسلام کی ابتدائی صدی ہجری کے بہت سے ایسے مور خوں اور جغرافیا دانوں نے ابتدائی صدی ہجری کے بنے والے اسلامی شہر وں کے بارے میں بے شار بکھری ہوئی اطلاعات فراہم کی ہیں۔ انہیں اسلامی شہر وں میں، منصورہ "Mansora" شہر کا بھی شار ہوتا ہے جے مسلمانوں کے ہاتھوں سندھ کے فتح ہونے کے بعد بسایا گیا اور سندھ میں یہ اسلامی ثقافت میں، منصورہ "مواور موجودہ پاکستان میں اس جگہ کہاں ہے؟ اور تاریخی و جغرافیائی کو تاریخی اور جغرافیائی اطلاعات اور دستارین و بخوابات کو تاریخی اور جغرافیائی اطلاعات اور دستارین ور کی بنیاد پر ایک منظم صورت اس مقالہ میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

#### شهر منصوره كاقيام

منصورہ، سندھ کی سرزمین پر واقع ایک ایباشہر تھاجو دوسری صدی ہجری کے اوائل میں مسلمانوں کے ذریعے وجود میں آیااور بہت جلد سندھ کامر کز قرار پاگیا۔ یہ شہر الیی جگہ پر واقع تھا جہاں سے چاروں سمت میں دریابی اور زمینی راستے بھی موجود تھے جن میں ایک راستہ ملتان اور کشمیر کو جاتا تھا، دوسرا سندان وصیمور، تیسرا طوران اور غزنین اور چوتھا دیبل اور تیز کو جاتا تھا۔ چونکہ یہ شہر سندھ کا محور و مرکز تھا اس وجہ ے اقتصادی اور ابتخا کی لحاظ ہے بھی ایک خاص اہمیت کا حاصل رہا ہے کہ جس میں اسلامی تبذیب و تمدن کو وسعت و بنااس کا ایک کارنامہ ہے۔ ای لئے تاریخ اسلام کی قدیم کتابوں اس شہر سے ہم بوط پائے جانے والے اسلامی اور تاریخی مواد کی بنیاد پر ہم نے اپنے اس مقالہ میں شہر منصورہ کا تاریخی و سیاسی پس منظر بیان کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اس شہر کی اصلی جگہ کی نشاندہ کی کے ساتھ ساتھ اس وقت کی سابی و سیاسی حالات پر بھی روشنی ڈالیس جس ہے ہم اس کے قیام اور زوال کے اسباب کا بھی اندازہ لگا سکیں۔ مور فیمن اور جغرافیادانوں کا خیال ہے کہ منصورہ شہر کے قیام ہے قبل وہاں کی سرزمین جگل تھی جو" بر ہمن آباد" ہے دوفرسگ دوری پر واقع تھا۔ <sup>1</sup>۔ البتہ بعض تاریخی روایت کے مطابق شہر "منصورہ "ای " بر ہمن آباد" بی کی سرزمین پر بنایا گیا تھا۔ <sup>2</sup> ہیر وئی نے بھی منصورہ کی قدیم جگہ کو وہیں پر قرار دیا ہے۔ <sup>3</sup> شہر منصورہ کی تاسیس ہے متعلق یعقوبی (متونی ۱۹۸۳ھ) ، بلاذری (متونی ۱۹۷۹ھ) اور این اثیر نے بھی منصورہ گی ہے کہ جب حکم این عوانہ کلبی (۱۰۔ ۱۳۷۱ھ) کی تاسیس ہے متعلق یعقوبی (متونی تاسم کی سازمین کی سازمین کی تاسیس ہے متعلق یعقوبی (متونی تاسم کی سازمین کی سے تاریخ البنا جس کا نام محفوظ رکھا۔ <sup>4</sup> سے دو جنگ میں فرق حاصل کرکے والیس آ یا تواہد دیا کہ شہر بسایا جس کا نام محفوظ رکھا۔ <sup>5</sup> سندھ میں فرق حاصل کو کسی جنگی محاذ نے بہت ہے اہم کام اس کے سپر و کرتے ہوئے اس کو کسی جنگی محاذ نے بہت ہے اہم کام اس کے سپر و کرتے ہوئے اس کو کسی جنگی محاذ نے بہت ہے اہم کام اس کے سپر و کرتے ہوئے اس کو کسی جنگی محاذ نے بہت ہے اہم کام اس کے سپر و کرتے ہوئے اس کو کسی جنگی محاذ ہو ایوں کی سکورہ "رکھا۔ <sup>5</sup> سندھ میں سے وہ پہلا شہر کے سازی فوانہ کے سے دور بنگی کے شہر منصورہ کی انہ تاس کی سپر و کرتے ہوئے اس کی سرہر کرتے ہوئے اس کو کسی جنگی کا نہ کہ بھی منصورہ کو نہی وادی کو مصورہ کی انہیت کا حاصل رہا ہوگا کہ بغداد کو بھی منصورہ کو کہن نے تورار دیا گیا۔

## اسلامی جغرافیا کی قدیمی کتابوں میں منصورہ اور اس کے ماتحت علا قوں کا ذکر

اصطخری (متوفی حدوده ۴۳ سه) اور ابن حوقل (متوفی حدوده ۱۲ سه) کابیان ہے کہ "منصورہ "کا طول و عرض ایک میل پر مشمل تھا جس کو مہران نہر نے اپنے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ و اس کے ماتحت مشہور علاقوں کے نام دیبل 10 نزر ہی کہ گئے ہیں۔ 11 ان مشہور قالری، انری، بلری، مسواہی، بہرج، بانیہ، منجابری، سوسان، رور (روڑ) سوبارہ، کنبانہ، صیمور وغیرہ تحریر کئے گئے ہیں۔ 11 ان مشہور علاقوں کے علاوہ تین ہزار دیہات ایسے تھے جو اسی شہر منصورہ کے ماتحت قرار پاتے تھے۔ 12 ملتان کے نزدیک ایک علاقہ تھا جس کا نام رور (روڑ) تھااور وہ مہران ندی کے کنار بیر واقع تھا بہی علاقہ منصورہ کی سرحد قرار پاتا تھا۔ 13 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری صدی ہجری میں سندھ میں دوبڑے اور مرکزی شہر تھے جن میں ایک ملتان اور دوسرا منصورہ تھا۔ ہم نے ذیل میں شہر منصورہ کے ماتحت اور اس کے اطراف میں واقع علاقوں اور دیہاتوں کے نام کا ایک خاکہ بنایا ہے اور یہ خاکہ اسلامی جغرافیا کی قدیم کتابوں میں پائی جانے والی اطلاعات کو مد نظر رکھ کر ترتیب دیا گیا ہے جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔

ابن حوقل کی کتاب صورة اصطخری کی کتاب مسالک مقدسی کی کتاب احسن التقاسیم في معرفة الا قاليم كي جلد2، صفحه الارض کے قلمی نسخہ صفحہ الممالک کے قلمی نسخہ صفحہ 703-702 سے ماخوذ 105-102 سے ماخوذ 179سے ماخوذ دببل ديبل قسدار ديبل 14 زندرتج نير ون كدارمايل نير ون <sup>15</sup> قالري تنبلي قالري انري

مذکورہ بالاخاکے کومد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ موجودہ پاکتان کے کس علاقہ میں شہر منصورہ کو بنایا اور بسایا گیا تھا البتہ آج کی بعض اطلاعات کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ منصورہ کا بکھرا ہوا کھنڈر حیدرآ آباد شہر کے مشرقی شال سے ۱ے میل کے فاصلہ پر موجود ہے 19 جو چار میل یک مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ منصورہ کا بکھرا ہوا کھنڈر حیدرآ آباد شہر کے مشرقی شال سے ۱ے میل کے فاصلہ پر حجندی والا "علاقہ کے میل پر مشمل شہداد پور (Shahdadpur) علاقہ کے نزدیک واقع ہے۔ 22 عزیز اللہ عطار دی 21 کے بقول منصورہ، "پیر حجندی والا "علاقہ کے نزدیک واقع ہے۔ 22

# مور خین کی نظر میں منصورہ شہر کی ثقافت

منصورہ سندھ کاوہ پہلااسلامی شہر تھاجو چو تھی صدی ہجری کے آخر تک اسلامی گورنروں کا مسکن قرار پایا تھااس لئے ہجرت کرنے والے افراد یا تاہر افراد جو مختلف جگہوں سے اس سرزمین پر قدم رکھتے تھے وہ "منصورہ" ہی میں سکونت اختیار کرتے تھے۔ ابتدائی صدی ہجری کے مورخوں نے منصورہ کی تہذیب و ثقافت کے بارے میں بہت سی اطلاعات فراہم کی ہیں اور لکھا ہے کہ سندھ کی سرزمین پر منصورہ بہت بڑا اور بابر کت اسلامی شہر تھا <sup>23</sup> جہاں کی ہوا ملایم تھی اور سر دیاں معتدل، بارش بہت ہوتی تھی اور گرمی بہت سخت پڑتی تھی اور وہاں مجھر بہت پائے جاتے تھے۔ <sup>24</sup> پہشر، دمثق اور نیشاپور کی طرح سندھ کے مرکز میں واقع تھا، وہاں کے مکانات مٹی اور لکڑی کے ہوتے تھے۔ <sup>25</sup> اس شہر کے چار دروازے تھے دروازہ ندی کی طرف تھا، دوسر ادروازہ توران کی طرف، تیسر ادروازہ سندان کی طرف اور چو تھادروازہ ملتان کی طرف کھلتا تھا اور اس شہر کے چاروں سمت راستے موجود تھے شال کی جانب ملتان اور کشیر، جنوب میں دیبل چاروں طرف کی سندان جو راستہ ہندوستان کو جاتا تھا اور مغرب میں طوران کا راستہ تھا یہ تمام راستے منصورہ سے جا کر ملتے تھے اور منصورہ ایک جانب ملتان اور کشیر، جنوب میں طوران کا راستہ تھا یہ تمام راستے منصورہ سے جا کر ملتے تھے اور منصورہ ایک جانب ملتان کی دریائی راستے میں مختلف جگہوں کو جا کر ملتے تھے۔

یہاں گنا کثرت سے پایا جاتا تھااور ایک ایسا پھل بھی موجود تھا جسے وہاں کے لوگ بہلویہ <sup>27</sup> کہتے تھے جو بہت ہی ترش ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ آم بھی پایا جاتا تھا جو بہت ہی ستا ہوتا تھا۔ وہاں دو طرح کے پیسے رائج تھے ایک کو قام پات<sup>28</sup> کہتے تھے اور دوسرے کو طاطری<sup>29</sup> کہتے تھے لیکن معلامات میں دینار کو فوقیت حاصل تھی۔ <sup>30</sup> منصورہ میں بہت سی مفید دوائیں، کنباتی جوتے، ہاتھی کے دانت وغیرے کے علاوہ بہت سی دیگر اشیاء یائی جاتی تھیں جسے مختلف جگہوں پر بھیجا جاتا تھا۔ <sup>31</sup>

یہاں کے لوگ بلند قامت <sup>32</sup> اور شایستہ ، باہوش، چالاک و مہر بان اور بلغی مزاج کے مالک ہوتے تھے۔اسلام یہاں پر بہت پھولا پھلا اور بہت سے دانشور اور تاجروں نے جنم لیا۔وہاں کے لوگوں کارسم ورواج اور عادت عراقیوں سے پچھ ملتا جاتا تھا البتہ وہاں بد اخلاق کافروں کا وجود بھی زیادہ نظر آتا تھا <sup>34</sup> جبکہ یا قوت حموی ، اصطخری اور ابن حو قل کے مطابق منصورہ میں رہنے والے تمام لوگ مسلمان تھے۔ <sup>34</sup> منصورہ اور ملتان کے لوگ عربی اور سند ھی زبان میں بات کرتے تھے۔ <sup>35</sup> منصورہ کے لوگوں کا لباس عراقیوں کے لباس سے ملتا جاتا تھا۔ <sup>36</sup> وہاں کے اکثر لوگ ابو حنیفہ کے پیروکار تھے۔ <sup>35</sup> ایسالگتا ہے کہ منصورہ کے قیام کے وقت وہاں مسلمان اکثریت میں تھے لیکن مرور ایام کے ساتھ ساتھ وہاں پچھ دوسری قومیں بھی سکونت اختیار کرلی جیسا کہ مقدسی نے لکھا ہے کہ وہاں کے کافر بہت بداخلاق ہیں <sup>38</sup>اور مسعودی کے بقول وہاں پر مید <sup>39</sup> نامی ایک قوم یائی جاتی ہے۔

# منصوره کازمینی (بری) اور دریائی (بحری) راسته

اس عنوان کے ذیل میں ہم اسلامی جغرافیا کی کتابوں کی اطلاعات کو مد نظر رکھتے ہوئے منصورہ کے زمینی اور دریائی راستوں کو نقشہ کے ساتھ بیان کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس زمانے میں ان راستوں میں تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں۔

ا۔زمینی یابرسی

#### الف: منصورہ سے مختلف جگہوں کاراستہ

منصورہ سے مختلف جگہ جانے کی جو مسافت تھی اس کے بارے میں جغرافیادانوں نے لکھا ہے کہ منصورہ سے دبیل کا فاصلہ چھ مرحلوں کا تھا 44 اور علیہ بارہ مرحلہ کا فاصلہ تھا۔ 44 وہاں سے ملتان کا فاصلہ بارہ مرحلہ اور طوران پندرہ مرحلہ کا فاصلہ تھا۔ 44 اس خرار منصورہ سے قامل آٹھ مرحلہ، پھر کنبایہ تک چار مرحلہ، پھر وہاں سے سوبارہ تک جانے کے لئے ایک فرسنگ دریا کا راستہ قرار پاتا تھا۔ 45 اسی طرح منصورہ سے قزدار تک ۸ فرسنگ اور پھر وہاں سے کنابان تک بھی ۸ فرسنگ اور پھر سیوہ اور شہر ولا شتان تک بھی ۸ فرسنگ اور ساغن تک جانے کے لئے ۲۰ فرسنگ اور پھر وہاں سے غزنین ایک مرحلہ پر واقع تھا۔ 46

### ب: مختلف جگہوں سے منصورہ تک چینجنے کے راستے

م وہ راستہ جو مختلف جگہوں سے منصورہ کو جاتا تھا اور اس کی کتنی مسافت ہوتی تھی اس کو ہم نے مور خین اور جغرافیا دانوں کی اطلاعات کے مطابق بیان کرنے کی کو شش کی ہے۔ کشمیر اور منصورہ کا جو خشکی راستہ تھاوہ 2 دن کا ہوتا تھا لیکن مہران ندی کا سہار الیتے ہوئے اگر کوئی جاتا تھا تو وہ راستہ جا لیس دن میں طے کرلیتا تھا۔ 47 قند ابیل سے منصورہ آٹھ مرحلہ بتایا گیا ہے) 48 لیکن ملتان سے منصورہ تک کی مسافت کے بارے میں جغرافیا دانوں اور مور خین کے در میان اختلاف نظر آتا ہے۔ مسعوی نے لکھا ہے کہ سند تھی اعتبار سے ملتان سے منصورہ 20 فرسخ کی مسافت تھی اور مرفرسخ آٹھ میل کے برابر ہوتا تھا۔ 49 مقد سی کے بقول اگر کوئی دیہات، دیہات ہوتے ہوئے ملتان سے منصورہ جائے تو چالیس فرسنگ کی مسافت ہے۔ 50 پھر انرازی چار مسافت ہے۔ 51 پھر انران دو مرحلہ ، پھر وہاں سے رور (روڑ) تین مرحلہ ، پھر انرازی چار مرحلہ ، پھر قالری دو مرحلہ پھر وہاں سے منصورہ ایک مرحلہ کی مسافت ہے۔ 51 مکر ان سے منصورہ کی مسافت تحریر کی گئ

ہے۔ <sup>52</sup> کیکن ابن خرداز بہنے لکھاہے کہ ۳۵۳ فرتخ کا فاصلہ تھااور یہ راستہ جاٹوں کی سرز مین سے ہوتا ہوا منصورہ تک پہنچیا تھا۔ <sup>53</sup>ہم نے یہاں پر وہ نقشہ پیش کیا ہے جو ابن حو قل اور اصطخری نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے تاکہ منصورہ کے اطراف میں واقع تمام علاقے اچھی طرح روشن ہوجائیں۔

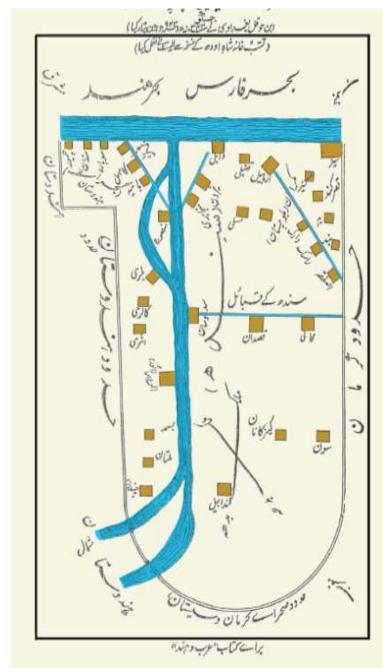

نوسيم ير أساس أطلاعات أبن حواقل، كتاب عرب وهند تأليف سليمان ندوى، سال ٩٩٢ هق

5

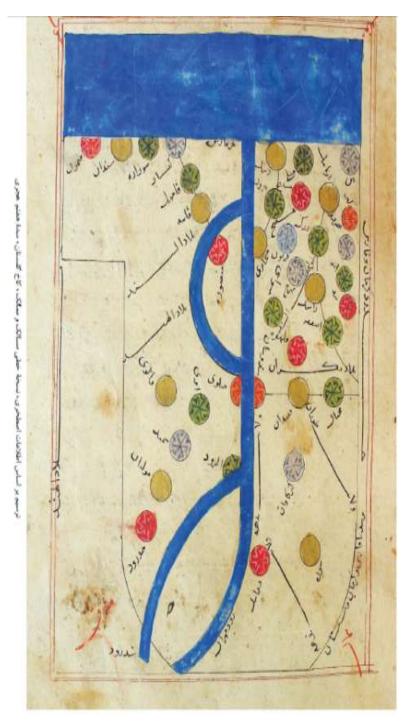

جبیبا کہ مقدسی نے لکھاہے کہ منصورہ کے چار دروازے تھے ایک ملتان کی طرف دوسراسندان، تیسر اتوران اور چوتھا بحر ہند کی طرف کھلتا تھا۔ اسی بنیاد پر ہم نے ان تمام دروازوں کومد نظرر کھتے ہوئے ایک نقشہ کھینچاہے تاکہ بہتر طریقے سے منصورہ شہر کااحاطہ کرسکیں۔

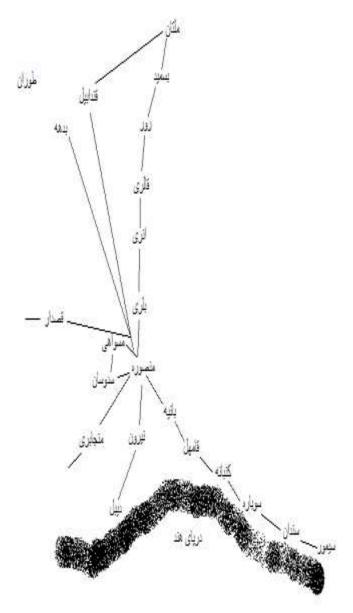

# ۲۔ دریائی یا بحری راستہ

سندھ میں موجود سب سے بڑی ندی یا نہر جے قد بی کتابوں میں مہران نہر یا ندی کے نام سے یاد کیا گیا ہے جغرافیادانوں اور مور خین کی نظر میں اس ندی کی بہت اہمیت رہی ہے اور انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس ندی اور اس کے اطراف بسنے والے شہر وں اور دیہاتوں کا نقشہ بھی کھینچا ہے۔ یہ ندی شالی جانب سے بح ہند میں جا کر ملتی ہے اور سندھ کی سر زمین کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے جس کامشر قی حصہ ہندوستان کی سر زمین کو جاتا ہے اور مغربی حصہ مکران کی سر زمین تک پہنچتا ہے۔ مہران ندی کا اصل سر چشمہ جیحون سے نکاتا ہے اور وہاں سے ملتان کو پہنچتا ہے اور پھر بسمد اور اس کے بعد رور (روڑ) اور پھر منصورہ تک پہنچتا ہے۔ <sup>54</sup> پھر یہاں سے کئی شاخوں میں ہوتا ہوا بح ہند میں جاملتا ہے۔ <sup>55</sup> مسعودی نے سندھ ندی کے بارے میں دقیق اطلاعات فراہم کی ہیں اور اس نے مہران ندی کو بیان کرنے سے پہلے پنجاب کی توضیح بیان کی ہے اور لکھا ہے کہ یہ تمام ندیاں ملتان سے گذرتی ہیں اور تین روز کے فاصلہ پر جا کر ملتان اور منصورہ کے بی آیک محلّ ہیں تواس کو مہران کی جے اور لکھا ہے کہ یہ تمام ندیاں ملتان سے گذرتی ہیں اور (روڑ) شہر کے مغربی حصہ میں جا کر ملتی بیں تواس کو مہران کے دوسات "کہتے ہیں وہاں جا کر مل جاتی ہیں تواس کو مہران کے دوسات "کہتے ہیں وہاں جا کر مل جاتی ہیں اور جب یہ تمام ندیاں رور (روڑ) شہر کے مغربی حصہ میں جا کر ایک جگہ ملتی ہیں تواس کو مہران کے دوسات "کہتے ہیں وہاں جا کر مل جاتی ہیں اور جب یہ تمام ندیاں روز (روڑ) شہر کے مغربی حصہ میں جا کر ایک جگہ ملتی ہیں تواس کو مہران کے

نام سے جانا جاتا ہے اور یہال سے دو حصول میں تقسیم ہو جاتیں ہیں اور (دونوں کو مہران ندی کے نام سے پکارا جاتا ہے) پھر بحر ہند میں جا ملتی ہیں۔ 56 جب یہ ندی منصورہ کو پہنچی ہے توایک نہر کی صورت میں منصورہ کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ 57 خلیج فارس کے بعد ہندوستان اور سندھ کی طرف جو بندرگاہیں پائی جاتی ہیں ان میں بلوچستان میں واقع تیز نامی علاقہ پایا جاتا ہے، کہ جس کے ساتھ ساتھ دیبل اور اس کے بعد کنبایہ (جس کو آج کھنبات کے نام سے جانا جاتا ہے) اور پھر سو بارہ اور صیمور جیسے علاقے بھی موجود تھے۔ 58 ان تمام دریائی راستوں کو بہتر طریقہ سے درکے کرسکیں۔

البتہ مرور ایام کے ساتھ ساتھ ان تمام بڑی اور بحری راستوں میں تبدیلیاں واقع ہوتی رہی ہیں اسی لئے ہم نے ان تبدیلیوں کے مد نظر ان نقثوں کو پیش کیا ہے جن کو جناب ابو ظفر ندوی نے اپنی کتاب میں ادوار کی تبدیلیوں کے پیش نظر کھینچا ہے۔

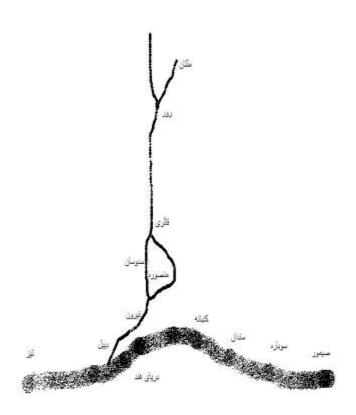



مذکورہ بالا نقشہ سنہ ۳۰۱۳ھ میں مسعودی کی اطلاعات کے پیش نظر تہیہ کیا گیا ہے جس میں بڑی اور بحری راستوں کو بھی معین کیا گیا ہے۔59



مذ کورہ بالا نقشہ اصطخری کی اطلاعات کے مطابق تھینچا گیا ہے۔



مذ کورہ بالا نقشہ ابن حو قل کی اطلاعات کے مد نظر تھینچا گیا ہے۔



مذ کورہ بالا نقشہ کو مقدسی کی سنہ ۷۵سھ کی اطلاعات کے مطابق تہیہ کیا گیا ہے۔



یہ سندھ کاجدید نقشہ ہے جو سنہ ۱۹۳۸ء میں کھینچا گیا ہے۔60

ان تمام نقثوں کے مطالعہ کے بعد ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ منصورہ شہر ایسی جگہ پر واقع تھا جہاں سے ہر طرف راستے جاتے تھے اور یہ شہر ایک ایسے مرکز پر واقع تھاجو تمام علاقوں کوآپس میں جوڑنے کاکام کرتا تھااور اس شہر کو ابتدائی صدی ہجری میں سندھ و ہند کے مختلف علاقوں میں اسلامی تہذیب و ثقافت کو عام کرنے ایک اہم سرچشمہ بھی قرار دیا جاسکتا ہے جہاں سے تمام طرح کے مسافروں کا گذر ہوتا تھا۔

# منصوره کی سیاسی تاریخ کا مخضر جائزه

### ا\_حکومت بنی امیه کادور

جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ حکم ابن عوانہ کلبی کی گورنری کے زمانے میں یہ شہر عمر وابن محمد ابن قاسم کے ہاتھوں بنایا گیا۔ <sup>61</sup> اسی لئے ان سے قبل کے حاکموں کے سیاسی حالات کو ہم قالمبند کرنے سے گریز کرتے ہیں البتہ اس شہر کے قیام کے بعد جنہوں نے یہاں پر حکومت کی ہے ان میں منصور بن جمہور کلبی (سندھ میں بنی امیہ حکومت کی طرف سے بھیجا جانے والا آخری حکمر ان ) ہے جس کو ولید ابن یزید (۱۲۱ تا ۱۲۵ اھ)

نے سنہ ۲۷اھ میں منصورہ کاوالی بنا کر بھیجا تھا۔ وہ بنی امیہ کے زوال کے دوسال بعد تک عباسی حکومت کامقابلہ کرنے میں کامیاب رہااور منصورہ پر حکومت کرتارہا <sup>62کس</sup>یکن دوسال کے بعد بیہ شہر عباسی حکومت کے ہاتھوں میں آگیا۔

#### ۲\_ حکومت بنی عباس کا دور

بلاذری کی روایت کے مطابق ابو مسلم خراسانی نے مغلس عبری کو اپناپہلا والی بنا کر سندھ کی جانب بھیجا تھا جس کا منصور بن جمہور نے دئے کر مقابلہ کرتے ہوئے اسے قبل کر دیا تھا جس کی وجہ سے اس کا لشکر بھی بھاگ گیا۔ جب یہ خبر ابو مسلم کو ملی تواس نے فورا موسی ابن کعب خمیمی کو سندھ کی طرف روانہ کیا اور موسی نے منصور کو شکست دے کر سندھ کے تمام علاقوں کو اپنے قبضہ میں لے لیا اور پھر اس نے شہر منصورہ کی تجدید کرتے ہوئے وہاں کی معجد کو وسعت دی اور ساتھ ہی ساتھ کئی نئے شہر وں کو ہندوں کے تسلط سے آزاد کرکے ان پر بھی قبضہ کر لیا۔ <sup>63</sup> جب وہ سندھ کی سرز مین سے واپس جانے لگاتو اس نے اپنے جیئے عبینہ ابن موسی کو اپنا جاشین مقرر کر دیا لیکن اس کی جانشینی پر لوگوں میں اختلاف تھا جس کی وجہ سے ابو جعفر منصور نے عمر ابن حفص کو سندھ کے لئے روانہ کر دیا لیکن جب وہ منصورہ پہنچاتو عبینہ نے اپنا منصب حجود ٹرنے سے انکار کرتے ہوئے اس کا مقابلہ کیا اور جب جنگ شروع ہو گئ تو عبینہ کے ساتھیوں نے صلح کرنے کی پیشکش کردی جس کو عمر ابن حفص نے قبول کر لیا جس کے منتجہ میں عبینہ کو منصور کے پاس بھیج دیا گیا۔ عمر ابن حفص نے دو سال تک منصورہ پر حکومت کی۔ دو سال کے منصورہ پر حکومت کی۔ دو سال کے منصورہ نے اس کو معزول کر کے ہنام ابن عمر و کو اپنا جاشین بنایا اور ملتان کو اپنے قبضہ میں لینے کے لئے نکل گیا۔ <sup>64</sup> کیا۔ <sup>64</sup> کیا اور جب جنگ شین بنایا اور ملتان کو اپنے قبضہ میں لینے کے لئے نکل گیا۔ <sup>64</sup> کیا کھی ہو اس نے منصورہ میں اپنے بھائی بسطام ابن عمر و کو اپنا جاشین بنایا اور ملتان کو اپنے قبضہ میں لینے کے لئے نکل گیا۔ <sup>64</sup>

اس کے بعد جبہارون رشید کازمانہ آیا تواس نے ایک کے بعد ایک گی او گوں کو سندھ کاوالی بنا کر بھیجا تھا جن میں سالم یو نی، اسحاق ابن سلیمان ابن علی ہا شی، طیر اللہ ابن منصور تمیری، <sup>65</sup> عیسی ابن جعفر ابن ملیوں ابن عدی تغلبہ کی بعد است علی افور ابن عبد اللہ ابن منصور تمیری، وادد ابن بزیدا بن حاتم ملبی کو سندھ کے لئے استخاب کیا لیکن اس نے اپنے چھوٹے بھائی مغیرہ کو بھیج دیا سلیمان اور اس کے بعد سنہ ۱۹۳ جمری میں دادد ابن بزیدا بن حاتم ملبی کو سندھ کے لئے استخاب کیا لیکن اس نے اپنے چھوٹے بھائی مغیرہ کو بھیج دیا حصہ قبیلہ دیسے میں میں دوروں کو بند کردیا اور ان او گوں نے سندھ کی سرز مین کو چار حصوں میں تقلیم کرنے کا پیان بنایا جسمی انہیں وہاں یہ مہندوں کے پاس لیکن بیر کہ جس کا ایک حصہ قریش کے ماتحت ہو کی سرز میں کہ میں وہ اللہ اس کیا تو بالہ کیا گیاں بنایا بعد میں انہیں وہاں سے باہر کردیا جائے۔ لبندا بھیے ہی مغیرہ منصورہ شہر کے زدیک پہنچا تو لوگوں نے منصورہ شہر کے در وازوں کو بند کردیا گین مغیرہ کسی طرح شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیااور اس نے نزاری قبیلے والوں سے جنگ کی لیکن وہ اس جنگ میں وہار گیا۔ واددائن بزید کو جیسے ہی مغیرہ منصورہ شہر کے درواند میا تو کہ بھی ختا کہ میں بہت سے نزاری قبیلے کے لوگ مارے گیا اور ماموں کو یہ خبر دی گئ کہ بشر ابن وادد کے ایک بعد وہ برابر سندھ کے دوسرے علاقوں کو بھی ختا کو سندھ کے گئروان کی خبر میں میں بہت سے نزاری قبیلے کے لوگ مارے گئروان کی کہ بشر میں دن تک کہ جنگ کی بین صادل کے سرخ ابن وہ کی کی خبر ماموں کو یہ خبر وہ کی گئر کہ بشر ابن وادد کے ایک بھال سے بنان ابن عباد وہ میں جنگ چیز گئے۔ اس کے فرمان کے می خبر ماموں کو میں نے عامی اس کے وہدال کے اس کے فرمان کے میا تو اس کی بیات اللہ بر مئی کو میں ہو گیا ہو میں نے وہاں حکومت ہو نیوں کو گئے۔ مود ال کے اس کے فرمان کے میداس کے میں اس کے عبد اس کے بعداس کے بیات اگران ابنائیا اور موری کئی گور سندھ کی گئے وہ سندھ کیا گئے وہ سندھ کی گئے وہ سندھ کی گئے وہ سندھ کیا گئے وہ سندھ کی کئے وہ سندھ کی گئے وہ سندھ کی گئے وہ سندھ کی

الواثق باللہ کی حکومت کے زمانہ میں سندھ کے حالات ناگفتہ بہ ہوگئے تھے اور عمران ابن موسی کو بھی قتل کردیا گیا تھااس لئے الواثق باللہ عباسی نے ایتاخ عنب ابن اسحاق ضبی کو سندھ کے لئے بھیجا جب وہ سندھ پہنچا تو سندھ پر کئی بادشا ہوں کا قبضہ ہو چکا تھا لیکن جیسے انہوں نے عنب کے آنے کی خبر سنی تو عثمان کے علاوہ سبھی نے اس کے ماتحت رہنے کا فیصلہ کرلیا اور نوسال تک اس نے سندھ کی سرزمین پر حکومت کی <sup>68</sup>

یہاں تک کہ متوکل عباسی کا زمانہ آگیا اور متوکل نے عنب کو معزول کرکے ہارون ابن ابی خالد کو سندھ کی حکومت کے لئے روانہ کردیا۔ 69 لیکن سنہ کے ۲۲ج میں متوکل کے قتل ہونے کے بعد عمر ابن عبدالعزیز نے منصورہ کی حکومت کو مور وثی بنادیا اور اس نے عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ پڑھا یہاں تک کہ محمود ابن سبکنگین نے ان کی حکومت ختم کردی اور منصورہ کو اس نے اپنادار الخلافہ قرار دے دیا۔ 70 عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے زمانے میں منصورہ کو مرکز قرار دیتے ہوئے اپنے بیٹے عبداللہ کو سندھ کا حاکم بنا دیا تھا اس نے بھی اپنے والد کی طرح خلیفہ عباسی کے نام کا خطبہ پڑھا تھا۔ عبداللہ کے بعد اس کابیٹا ابوالمنذر عمر منصورہ کا حاکم قرار پایا جیسا کہ مسعودی نے لکھا ہے کہ جب وہ "سنہ ۱۰ ساتھ کے بعد منصورہ گیا تو وہاں پر ابوالمنذر عمر ابن عبداللہ کی حکومت تھی کہ جس اس کے وزیر کا نام رباح تھا، مسعودی کے بقول: وہاں پر میں نے اس کے بعد منصورہ گیا تو وہاں پر ابوالمنذر عمر ابن عبداللہ کی حکومت تھی کہ جس اس کے وزیر کا نام رباح تھا، مسعودی کے بقول: وہاں پر میں نے اس کے دونوں بیٹے محمد اور علی کو جھی دیکھا اور وہاں کے سردار جو حمزہ نام سے مشہور تھا اس سے ملاقات بھی کی۔ وہاں پر عمر ابن علی اور محمد ابن علی کی نسل سے فرزندان ابوطالب کی احجی خاصی تعداد تھی اور اس شہر میں زمانے تک بادشاہی نظام تھا ہبار ابن اسود کے فرزندوں کی حکومت تھی جو بنی عمر ابن علی اور تھی ۔ 1

نتيجه

مذکورہ بالا تمام اطلاعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ شہر منصورہ سندھ میں اسلامی تہذیب و ثقافت کا اولین نمونہ تھا جہاں سے اسلام نے ہندوستان اور سندھ کے مختلف علاقوں میں وسعت پائی اور یہ شہر دوسری صدی ہجری میں اپنے قیام سے لے کر ساتویں صدی ہجری تک اپنے ای نام "منصورہ" کے ساتھ باقی تھا اور باقاعدہ طور پر وہاں کے لئے حاکم معین کئے جاتے تھے لیکن ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامہ میں اس شہر کا نام نہیں لیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس زمانہ تک شہر منصورہ کھنڈرات میں تبدیل ہوچکا تھا۔ البتہ ابھی تک ہمیں یہ اطلاعات فراہم نہیں ہوسکیں کہ ایسے عالیثان شہر کازوال کیسے ہوا اور یہ مسئلہ ابھی تک مورخوں کے در میان زیر بحث ہے۔ آخر میں ایک مخضر نتیجہ گیری کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسری صدی ہجری میں شہر منصورہ کا قیام عمل میں آیا جو مسلسل اسلامی حاکموں کی سکونت گاگاہ اور مرکز قرار پاتا رہا اور اس شہر کی دوسری خاصیت یہ تھی کہ یہ ایس جگہ پر واقع تھا کہ سندھ کے تمام علاقوں کو بڑی اور بحری

راستوں سے جوڑے ہوئے تھااور محمود غزنوی وسلاطین ہند کے آنے سے قبل تک شہر منصورہ سیاسی اور مذہبی لحاظ سے اہمیت کا حامل تھا جہاں پر عباسی خلفاء نے حکمر انی کی اور پھر محمود غزنوی نے بھی اسے اپنا دار الخلافہ قرار دیا تھالیکن اسلامی حکومت کی دہلی و ہندوستان وسندھ کے دیگر علاقوں تک رسائی سبب بنی کہ شہر منصورہ اپنی مرکزیت کھو بیٹھے اور ساتویں صدی ہجری کے بعد گمنامی کا شکار ہوجائے۔

#### حواله جات

1 - ملاذري، ص 613؛ ابن اثير، 13: 142؛ ابن خلدون، 2: 103

2- مجهول المولف، ص118

3\_ بير وني، القانون المسعودي، 1 : 75؛ بير وني، التحقيق ماللهند، ص121

4\_ بلاذري، ص 620-619؛ ابن اثير، 197/13؛ حسني، 24/1

5۔ بلاذری، ص 620-619؛ یعقوبی، تاریخ کیتقوبی، 296:2؛ ابن اثیر، 197:3 خنی، 24:1۔ مسعودی کے مطابق منصور بن جمہور کی وجہ سے منصورہ نام قرار دیا گیا تھا۔ (رجوع کریں: مسعودی، 1:166) البنتہ منصورہ سے متعلق تمام اطلاعات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ گویا محفوظہ نام کا شہر ہند کی سرزمین پر تغمیر ہونے والا پہلا شہر تھااور منصورہ کو دوسرا شہر قرار دیا جاسکتا ہے

6-om gupta, 9:1483

7 ـ بلاذري، ص 620-619؛ يعقولي، تاريخ يعقولي، 2:696؛ ابن اثير، 13:197؛ حسني، 24:1

8- om gupta, 9:1483

9۔اصطخری، قلمی نیخہ، ص106؛ ابن حوقل، قلمی نیخہ، ص179

10\_ابن خرداز به، ص 65

11 ـ مقدسي، 702:2

12 - مسعودي، 1:166-165

13\_اصطخري، قلمي نسخه، ص175،ابن حو قل، صوره الارض، 2:323

14۔ دبیل آج کے تھٹھہ مقام پر واقع تھاجو کراچی کے نز دیک واقع ہے۔ (رجوع کریں: ندوی، سید سلیمان، ہند و عرب کے تعلقات، ص302)

15۔ نیرون نامی علاقہ آج کے پاکتان کے حیدرآ ماد میں واقع تھا۔ (رجوع کریں: ندوی، سید سلیمان، ہندو عرب کے تعلقات، ص400

16۔ قالری، انری، بلری، مسواہی و فہرج ما بہرج ہیہ سب علاقے منصورہ سے ملتان جانے کے راستے پر واقع تھے جن کا قدیمی نام اب ماقی نہیں رہا

17۔ سندان نامی علاقہ آج کے بیچ «cutch»علاقہ میں واقع تھاجو موجودہ گجرات ہندوستان میں واقع ہے

18 - کنبانہ، سوبارہ وصیمور نامی علاقے موجودہ گجرات ہندوستان کے علاقے میں سمندر کے کنارے واقع تھے (رجوع کریں: ہندو عرب کی تعلقات، ص55)

19-Y. Friedmann. 6:439-440

20-om gupta, 9:1483

21۔ عزیز اللہ عطار دی ایک ایرانی عالم دین ہیں جنہوں نے ہندوستان اور پاکتان کاسفر کیا ہے اور وہاں کے کتب خانوں میں موجود قلمی نسخوں پر کام کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک سفر نامہ بھی لکھاہے جس میں ہندوستان اور پاکتان میں موجود علمی ذکیرہ کاتذ کرہ کیا ہے

22\_عطار دی، ص380

23- حموى، 2:11:5

24\_ مقدسي، 2:705-704

25-ايضا، 2:704

26-الينيا، 2:705-704

27۔اصطخری نے لکھا ہے کہ سیب کی مانندایک پھل پایاجاتا تھا جے لوگ اللیمونہ کہتے تھے۔ (رجوع کریں: اصطخری، المسالک والممالک، ص 173).

```
28_ ہوسکتا ہے یہ قندھاریات ہو جبیبا کہ ابن حو قل نے قندھاریات ہی استعال کیا ہے (رجوع کریں: ابن حو قل، صورة الارض، 2: 321)
                                                                                         29_ حموي، 211/5؛ اصطخري، المسالك والممالك، ص 173
                                                                                                      30 ـ ابينياً ؛ ابن حو قل، صورة الارض، 2: 321
                                                                                                                       31- مقدسی، 2:707
                                                                                                                       32 - مسعودي، 1:501
                                                                                                                  33- مقدسي، 704-705:2
                                                            320: حموى، 211:5؛ اصطخرى، المسالك والممالك، ص173؛ ابن حو قل، صورةالارض، 320:2
                                                                                                           35-ابن حوقل، صورةالارض، 2:325
                                                                           36 - اصطخري، المسالك والممالك، ص 173؛ ابن حو قل، صورةالارض، 321:2
                                                                                                                    37 ـ ابن خردازیه، ص 65.
                                                                                                                 38 - مقدسی، 704-705:2
39۔ قوم میر، ایسی قوم تھی جو قدیم زمانے سے سندھ ندی کے کنارے پر زندگی بسر کرتی تھی اور یہ لوگ وحثی و غار تگر ہوتے تھے جو ہمیشہ جاٹوں کے ساتھ جنگ و عبدال کیا کرتے
                                                                                                            تھے۔ (رجوع کریں: شرر، 1:19)
                                                                                                                 40- مسعودي، 1: 166-165
                                                           41_ مقدى، 715:2؛ ابن حوقل، صورةالارض، 326:2، اصطخرى، المسالك والممالك، ص 179
                                                                                                      42 - الضاً؛ ابن حو قل، صورةالارض، 2: 327
                                                                       43-ابن حو قل، صورة الارض، 2:327-326؛ مقدى، 2:715؛ حموى، 2:11:
                                                                                                                       44- مقدسی، 715:2
                                                                                                                                   45_الضاً
                                                                                                                                   46_الينياً
                                                                                                                       47 ـ رامهر مزی، 1:82
                                                                                           48 ـ ابن حو قل، صورةالارض، 2:327؛ مقدسي، 2:715
                                                                                                                 49 مسعودي، 1: 166-165
                                                                                                                       50- مقدسي، 715:2
                                                                                                                                 51 __اليضاً
                                                                                                                  52_ يعقوني، البلدان، ص22
                                                                                                                      53_ابن خردازېه، ص 42
                                         54-اصطخري، قلمي نسخه، ص106؛ ابن حوقل، قلمي نسخه، ص182، مقدس، 710:2-709؛ مسعودي، 1:65-94
                                                                                                                   55 ـ ابن خرداز به، ص 161
                                                                                                                 56 - مسعودي، 1:165-164
                                        57_اصطخري، قلمي نسخه، ص102، صوره الارض، اين حو قل، قلمي نسخه، ص179، مقد ي، 2:705-704؛ ادريي، 1:165
                                                                                           58۔ندوی، سید سلیمان، ہندوعرب کے تعلقات، ص55
                                                                                                             59۔ندوی،ابو ظفر، تاریخ سند، ص10
                                                     60۔ یہ تمام نقشے ابو ظفر ندوی کی کتاب تاریخ سند میں موجود ہیں جس کو مولف نے بڑی دقت کے ساتھ پیش کیا ہے۔
                                                          61- مِلاذري، ص 620-619؛ يعقولي، تاريخ يعقولي، 2:996؛ ابن اثير، 13:197؛ حشي، 24:1
                                                                         62 - يعقوبي، تاريخ يعقوبي، 2:316؛ ابن اثير، 10:51؛ خليفه ابن خياط، ص 241
                                                                                                      63 بلاذري، ص621؛، ابن خياط، ص271
                                                                                                         64_ يعقوني، تاريخ يعقوني، 2: 364-363
```

66-الضاً، 2:414 67-الضاً، 2: 487 68-الضاً، 2:504 69-الضاً، 2:515 70 - ابن خلدون، 1:374

65-ايضاً، 314:2

71- مسعودي، 1: 165

72- مقدسي، مقدسي، 713:2

73\_ ابن خلدون، 1:374

74 ـ ندوی، سید سلیمان، خلافت اور ہندوستان، ص5

75-ابن اثير، 61:22

76 - جوز حاني، 2: 54

#### كتابيات

- ابن اثیر ، الکامل ، ترجمیز ابوالقاسم حالت و عمال خلیل ، نشر موسسه مطبوعات علمی ، تیر ان 1371 ش
- 2. ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، ترجمراً بتی، عبدالمحمد، نشر موسسه مطالعات و تحقیقات، 1363 ش
- ابن خردازیہ ، ابوالقاسم عبیداللہ بن عبداللہ ، المسالک والممالک ، انتشارات دار صادر ، بیر وت ، بے تاریخ
  - 4. ابن حوقل، ابوالقاسم محمد، صوره الارض، نشر دار صادر، افسدت ليدن، بيروت 1938ء
    - 5. ... ، صورة الارض ، قلمي نسخه مصري
- ادریی، ابو عبدالله محمد بن محمد عبدالله، نزمه المشتاق فی اختراق الآفاق، نشر عالم الکتب، بیروت 1409هـ
  - 7. اساعيل بن على ابوالفداء، تقويم البلدان، نشر مكتبه الثقافيه الدينيه، قامره
  - 8. اصطخرى، ابواسحاق ابراہیم بن محمد، المسالک الممالک، نشر الهیہ العامہ لتصور اثقافه، قام ه
    - 9. \_\_\_، المسالك الممالك، نشر دار صادر، ليدن افست، بيروت، 2004ء
    - 10. \_\_\_, المسالك والممالك، اصطخري، قلمي نسخه، كتابخانه مجلس شوراي اسلامي
  - 11. پلاذري، ابوالحن احمد بن تجيٰ، فتوح البلدان، ترجمهُ محمد توكل، نشر نقره، تيم ان 1337 ش
- 12. بيروني، ابوريحان محمد بن احمه، القانون المسعودي، مصحح عبدالكريم سامي جندي، نشر دارالكتب العلميه، بيروت
  - 13. ---، تحقيق ماللهند، نشر عالم الكت، بيروت 1403هـ
  - 14. جوز جانی، منهاج الدین سراج، طبقات ناصری، نشر دنیای کتاب، تهران 1363ش
- 15. حنى، ثير ف عبدالحه، نزيه الخواطر وبهجه المسامع والنواظر، نشر مطبعه دائره المعارف العثمانيه، حبيراً باد دكن
  - 16. حموى، باقوت، مجم البلدان، ترجمئه نشر سازمان ميراث فر بنگي كسثور، 1383ش
    - 17. \_\_\_، معجم البلدان، نشر دار صادر، بيروت 1995ء
- 18. خليفه ابن خياط، ابوعمرو، تاريخ خليفه ابن خياط، تحقيق، نجيب فواز، نشر دارالكتب العلميه، بيروت 1415 هـ/1995ء
  - 19. دمشقي، شمس الدين محمر بن ابيطالب، نخيه الدم في عجائب البر والبحر ، انتشارات اساطير ، تهر إن 1382 ش

- 20. رامېرمزي، بزرگ بن شېريار، عجائب مند، ترجمه ملک زاده، څحه، نشرېنياد فرېنگ ايران، تېران، 1348 ش
  - 21. سېراب، عَائب الا قاليم السبعه الى نهاييه العماره، نشر پژ وېشكده فرېنگ و هنر اسلامي، تېران
    - 22. شرر، عبدالحليم، تاريخ سند، نشر دلگدازيريس لکھنو 1907ء
- 23. عطار دی، عزیز الله، سیری در کتابخانه مای مند و یا کتان، ص 380، انتشارات عطار د، حایب اول، 1388 ش
  - 24. مجبول المولف، مجمل التواريخ والقصص، تحقيق بهار، محمد تقي، نشر كلاله خاور، تهران
- 25. مسعودي، ابوالحن على بن حسين، مروج الذهب، ترجمهُ يا ينده، ابوالقاسم، انتشارات علمي وفر مِنكَّى، 1374 ش
- 26. مقد سي، ابوعبدالله محمه بن احمه، احسن الثقاسيم في معرفه الا قاليم، ترجمه منزوي، علينقي، نشر شركت مولفان ومترجمان، تبران 1361 ش
  - 27. ندوی، سیدابو ظفر، تاریخ سند، نشر مطبع معارف، اعظم گڑھ، ہند1366ھ
  - 28. ندوی، سیر سلیمان، خلافت اور هندوستان، نشر مطبع معارف، اعظم گڑھ هند، 1350ھ
    - 29. ۔۔۔، ہندو عرب کے تعلقات، ناشر ہندوستانی اکیڈی، اله آبادیویی ہند1930ء
  - 30. يعقوبي، احمد بن ابي يعقوب، البلدان، ترجميراً يتى، محمد ابراهيم، نشر بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران 1347ش
    - 31. ---، البلدان، نشر دارالكتب العلميه، بيروت 1422هـ
    - 32. ۔۔۔، تاریخ یعقوبی، ترجمۂ آپتی، محمد ابراہیم، انتشارات علمی وفر ہنگی، تہران، 1371 ش
- 33. Gupta, Om, Encyclopaedia of India, Pakistan and Bangladesh, Published by; Isha Books D43, Prithviraj Road,
  Adarsh Nagar, Delhi, undeated
- 34. Y. Friedmann, AL-Mansura, Encyclopedia of Islam2, undeated